(13)

## رمضان المبارك كي بركات

(فرموده ۲ ایریل ۱۹۲۷ء)

تشهد ، تعوذ اور سور ہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا :

رمضان المبارك كاممينه الله تعالى كى طرف سے بهت سى بركات لے كر آ يا ہے۔ ميں نے پھلے جمعہ کے خطبہ میں بتایا تھا کہ ورحقیقت رمضان میں انسان ان صفات میں کہ جن میں بشریت بالكل ممتاز ہوتی ہے۔ اور الگ نظر آتی ہے۔ اینے مولا اور اپنے پیدا كرنے والے كی مشاہت پیدا کرتا ہے اور اس طرح یہ سبق حاصل کرتا ہے۔ کہ اگر انسان ان صفات میں خدا تعالیٰ کے مشابہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بوجہ محبت اور اخلاص کے جن میں اس کی بشریت بالکل متاز ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان صفات میں مشابہ ہونے کی کوشش نہ کرے۔ جن میں وہ خدا تعالیٰ کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی سمیع ہے۔ اور انسان بھی سمیع ہو سکتا ہے۔ لیکن اپنی طاقت کے دائرہ کے اندر اندر۔ اس طرح خدا تعالی بصیر ہے۔ اور انسان بھی بصیر ہو سکتا ہے۔ سمع کی طاقت کا پیدا کرنا انسان کی زندگی اور بشریت کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ عین مطابق ہے۔ اسی طرح انسان کا علیم ہونے کی کوشش کرنا اس کی زندگی کو تباہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی بیہ صفت کہ وہ کھا تا پیتا نہیں اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو مرجائے گا۔ کیونکہ انسان کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اگر وہ اس بارے میں خدا تعالی کی نقل کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح خدا تعالی کی بیہ صفت ہے کہ وہ جوڑے کا محتاج نہیں۔ لیکن اگر انسان اس میں خدا تعالی کی مشاہت اختیار کرنا چاہے تو اس کی نسل مث جائے گی۔ پھر کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ انسان خدا تعالی کے حکم کے ماتحت وہ صفات تو پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ اگر ان میں بوری بوری نقل کرے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ گران صفات کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جن کے پیدا کرنے سے وہ نہ صرف تباہ نہیں

ہو تا۔ بلکہ اس کی زندگی کا نقاضا ہے۔ کونسا انسان ہے جسے خدا تعالیٰ کہتا ہے کھانا چھوڑ دے اور وہ بالکل چھوڑ دے تو نہ مربے اور کون سا انسان ہے جسے خدا کہتا ہے پینا چھوڑ دے۔ اور وہ بالکل چھوڑ دے تو نہ مرے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کہتا ہے۔ اگر مرد ہے تو عورت کے پاس نہ جائے۔ اور اگر عورت ہے تو مرد کے پاس نہ جائے۔ اس پر مستقل عمل کیا جائے تو نسل تباہ ہو جائے اور سے تینوں باتیں ایس ہیں کہ انسان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ گرجب خدا تعالیٰ ان کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تو انسان روزہ رکھ کرچھوڑ دیتا ہے۔ آگے خدا کہتا ہے۔ کہ روزہ کھول تو کھولتا ہے۔ ورنہ وہ تو این طرف سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خدا کے روزہ نہ کھول تو نہ کھولوں گا اور مرجاؤں گا۔ اگر خدا کے عورت کے پاس مرد نہ جائے۔ اور مرد کے پاس عورت تو وہ نہ جائیں گے۔ اور نسل تباہ ہو جائے گی۔ گرچونکہ خدا تعالی اجازت دیتا ہے اس لئے اپیا کیا جا تا ہے۔ پس جب روزہ رکھ کر انسان ان احکام کی تغمیل کرتا ہے۔ جن ہے اس کی موت لازمی ہے۔ تو پھروہ امور جن ہے اس کی زندگی وابستہ ہے ان کو اگر نہ کرے تو ماننا پڑے گا جو رمضان میں بیہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا کی مشابہت افتیار کرنے کے لئے کھانا پینا اور تعلقات مرد و عورت چھوڑ تا ہوں بیر اس کا تمسنحرہو تا ہے اور محض دھوکہ ہو تا ہے۔ کیا کسی کے متعلق میہ کمہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی خاطر موت قبول کرنے کے لئے تو تیار ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے پیار کرے۔ تو بیار کرانے کے لئے تیار نہیں - یا یہ کہ فلال کے لئے فلاں عُض اپنا مال چھوڑنے کے لئے تو تیار ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر احسان کرے۔ تو اسے رد کر دے گا۔ یہ بات نہیں مانی جا سکتی اور اگر مانی جا سکتی ہو تو معلوم ہوا۔ اس مخص کے افعال مجنونانہ ہیں۔ یا ان میں کوئی اس کی مخفی غرض ہے اس میں حقیقی اخلاص نہیں۔ تو رمضان حقیقی فرمانبرداری کی طرف توجہ ولا تا ہے۔ اور ساتھ ہی وعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور انسان پر اس کے نفس کا دھوکہ ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے۔ میں رات کو تنجد کے لئے نہیں اٹھ سکتا۔ اس وقت میرے لئے المھنا مشکل ہو تا ہے۔۔ مگر رمضان میں وہ اٹھتا ہے۔ کیونکہ اور لوگ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دکیم کریا ان کی نقل کے لئے اٹھتا یا کھانا کھانے کے لئے اٹھتا ہے۔ کیونکہ سمجھتا ہے اگر میں سحری کو کھانا نہ کھاؤں گاتو دن بھر بھو کا رہوں گا۔ پس جب کہ رمضان میں انسان سحری کے وقت اٹھ سکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اور دنوں میں نہ اٹھ سکے۔ پس رمضان کا مہینہ ایسے انسانوں کو شرمندہ کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہے کہ اور راتوں کو بھی اٹھ کر خدا تعالیٰ کے آگے سر کسجود ہو سکو۔ یہ کمنا کہ اٹھ نہیں سکتے یہ صحیح نہیں۔ تم ستی سے نہیں اٹھتے۔ اگر تم ایک ممینہ کھانا

کھانے کے لئے سحری کے وقت اٹھ سکتے ہو۔ تو ہاتی گیارہ مینے عبادت کے لئے کیوں نہیں اٹھ سکتے۔ تو رمضان کا ممینہ بتایا ہے کہ وعا کرنے کے لئے بہترین موقعہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ بس میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ رمضان سے پورے طور پر فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہونے کے خاص دن ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک تخی اپنے خزانہ کے دروازے کھولکر اعلان کر دے کہ جو آئے لے جائے ان دنوں خدا تعالی بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے اپنے بندول کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور کہتا ہے آؤ آکر لے جاؤ۔ ہاں اس کے ساتھ یہ شرط ضروری ہے کہ تمهارا کوئی مطالبہ قانون اٹی کے خلاف نہ ہو۔ اور جن باتوں سے خدا تعالی نے خود روک دیا ہے۔ ان کا مطالبہ نہ ہو۔ پھرخدا پر یورا یقین اور اس کی بخشش پر کامل بھروسہ ہو۔ ورنہ جو ڈرتے ہوئے اور نا امید دل کے ساتھ خدا کے حضور جاتا ہے وہ ناکام آتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالی پر بد ظنی کرتا ہے۔ اور بد ظنی کرنے والا سزا کا مستحق ہو تا ہے۔ وہی انعام لے کر آتا ہے۔ جو وثوق اوریقین کے ساتھ جاتا ہے۔ اور تبھی ناکام نہیں لوشا۔ اور تبھی ناکام نہیں آیا۔ خدا تعالیٰ کو اپنی طاقوں کے متعلق غیرت آتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب بندہ عجز اور انسار کے ساتھ میرے سامنے آیا ہے۔ تو سے میری الوہیت کی شان کے خلاف ہے کہ میں اسے ناکام کر دوں۔ پس میں تقیمت کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینہ میں دعائیں کرو۔ اور وثوق اور یقین کے ساتھ کرو۔ بہت لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ مگروہ جانتے نہیں کہ دعائس وثوق اور کس یقین کے ساتھ کرنی چاہئے۔ خدا تعالی رمضان کے ذکر میں فرما تا ہے۔ وافا سألک عبادی عنی فانی قریب (البقره ۱۸۷) میرے بندے اگر میرے بارہ میں سوال کریں تو انہیں کہو میں تو بالکل قریب ہوں۔

اس میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی بنیاد محبت پر رکھنی چاہئے اور وعاؤں کی بنیاد بھی محبت پر ہی ہے۔ دعا انسان اس لئے نہ مانگے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ یا وہ چیز مل جائے۔ با وہ چیز مل جائے۔ بلکہ اس لئے مانگ کہ اگر خدا تعالیٰ سے نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں نیتوں سے کاموں کے انجام میں بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ بسا او قات انسان ایک چیز اس لئے مانگا ہے کہ تعلق پیدا ہو جائے۔ ماں باپ سے کوئی چیز مانگا ہے۔ جہ بسا او قات اس خرض سے سوال کرتا ہے۔ بچہ جب ماں باپ سے کوئی چیز مانگا ہے۔ واس بیت کچہ بسا او قات اس خرض سے سوال کرتا ہے۔ بچہ جب ماں باپ سے کوئی چیز مانگا صحورت نہیں ہوتی۔ اس کا دل چاہتا ہے ماں باپ سے مانگوں اور ان سے چھوں ورنہ اس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت اتن خواہش بچہ کو اس چیز کی نہیں ہوتی جو مانگ رہا ہوتا ہے۔ جتنی خواہش ماں کی گود میں بیضنے یا باپ سے بیار کرنے کی ہوتی ہے۔

تو خدا تعالی فرما تا ہے۔ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو اس کی غرض خدا کو ا پنانا ہو نہ کہ کوئی اور چیز حاصل کرنا۔ پس جو سوال کرے اور پچھ مائلے اس کی حرص پر بنیاد نہ ہو بلکہ محبت پر ہو۔ وہ سمجھے اگر فلال چیز نہیں ملتی تو نہ ملے خدا سے باتیں تو ہو جائیں گا۔ میں اس قتم کی ایک مثال سنا تا ہوں۔ جس سے محبت کا ثبوت ماتا ہے۔ رسول کریم ﷺ کے وصال کا وقت جب قریب آیا اور آپ نے بعض رؤیا کی بنا پر معلوم کر لیا کہ میری وفات قریب ہے۔ تو آپ نے مجلس میں فرمایا۔ میں جابتا ہوں مجھ یر کسی کاحق نہ رہے۔ اس لئے اگر کسی کو مجھ سے کوئی ایسی تکلیف پینچی ہو جو ناجائز ہو تو آج مجھ ہے اس کابدلہ لے لے تا قیامت کے دن مجھ پر اس کا حق نہ رہے۔ صحابہ نے مختلف کیفیات قلبی کے ماتحت اس بات کو مختلف رنگ میں سمجھا اور فائدہ اٹھایا۔ کسی نے تو اس سے یہ سمجھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے کسی نے سمجھا کیا اعلیٰ بات فرمائی ہے۔ کسی نے سمجھا کیا اعلیٰ سبق دیا ہے۔ دو سروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ غرض ہرایک نے اینے اپنے رنگ میں فائدہ اٹھایا کہ اسی دوران میں ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دفعہ مجھے آپ سے تکلیف پنجی تھی۔ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو گا۔ انہوں نے خیال کیا ہو گا۔ اس نے کیسی بہودہ بات کی ہے۔ اور رسول کریم اللے ایک کی کس قدر گتاخی کی ہے۔ کئی اس پر وانت پیتے ہوں گے۔ کہ رسول کریم الطابی کی وفات کے وقت ہی اسے اپنابدلہ لینے کا خیال آیا۔ اور اس کا اس نے مطالبہ کر دیا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اچھا بتاؤ کیا بت ہے۔ اس نے کمایا رسول اللہ ایک وفعہ آپ جنگ کے موقعہ پر صف بندی فرما رہے تھے تو آپ کی کہنی میری پیٹیر پر لگی تھی۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوتم بھی مار لو۔ اس نے کما یا رسول اللہ اس وقت میرا بدن نگاتھا گر آپ کے جسم پر کپڑا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھا دیا اور کمالو اب مارلو۔ یہ دیکھ كراس محالى كى أكھوں ميں آنسو آگئے۔ اور اس نے رسول كريم الفاظی كے جمم مطمركو بوسہ دیتے ہوئے کما۔ میں نے سمجھا تھا حضور کی وفات قریب ہے۔ پھراس مبارک جسم کے دیکھنے کا موقعہ نه ملے گا۔ اس لئے ایک دفعہ تواسے چوم لول ا

دیکھو اس صحابی کا بھی ہیہ مانگنا تھا۔ اور اپنا حق مانگنا تھا۔ گراس کی اصل غرض رسول کریم الشاہ ہے جم مبارک کو دیکھنا اور بوسہ دینا تھی۔ تو بسا او قات انسان ایک چیز مانگنا ہے۔ مگراس کی غرض قرب اور محبت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ باہر سے دوست آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بہت ضروری کام ہے۔ جس کے لئے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہی کام تھا کہ آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ تو خدا تعالی فرما تا ہے۔ ا ذا سا کک عبادی عنی فانی قریب جس وقت میرے بندے میری بابت سوال کریں ہے سوال نہیں کہ بیہ طے اور وہ طے۔ بلکہ ان کااصل مقصدیہ ہو کہ خدا طے۔ باقی جو پچھ طے وہ سب زائد ہے۔ تو ان سے کمو میں ان کے قریب ہوں۔ ف بسااو قات متجہ کے لئے آتی ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ جتنی تڑپ ہو کہ خدا کمال ہے۔ اتا ہی خدا نزدیک ہو تا ہے۔ تو خدا تعالی فرما تا ہے۔ میرا حاصل کرنا مانگنے پر منصر ہے۔ مجھے پکارو تو میں آجاؤں گا۔ میں تو خود اس کا منتظر ہوں کہ آواز دو تو میں آؤں۔

ایک دفعہ میں نے ایک رؤیا دیکھی۔ اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا۔ میں نے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ ایک بچہ کی شکل میں ہیں۔ ایک چبوترہ ہے جس کی سیڑھیاں سٹک مرمری ہیں۔ وہ اس قتم کا چبوترہ ہے جس قتم کا امرت سرمیں ملکہ وکٹوریا کے بت کا ہے۔ اس چبوترہ سے ایک سیرهی نیجے حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں۔ اور آسان کی طرف دمکھ رہے ہیں۔ میں نے آسان کی طرف دیکھا۔ تو نظر آیا۔ آسان سے ایک عورت اتری ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور بہت خوبصورت رگوں کا لباس پنے ہوئے ہے۔ وہ حضرت مریم ہیں۔ وہ بچہ کے پاس آکر کھڑی ہوگئی ہیں۔ اس وقت بجہ نے تحکمنیه نیک کر اپنا سر آگے کر دیا ہے۔ اور وہ کچھ نیچے جھکی ہیں اور بچہ کو پیار دیا ہے۔ اس وقت سے الفاظ میری زبان سے نکلے Love Creats Love کہ محبت محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان خدا تعالی کو پکار تا ہے۔ تو پھر خدا تعالی کی طرف سے رحمت جاری ہوتی ہے۔ مگر فرمایا اُجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليومنوا بي كه دو شرطين بين - ايك تويه ب كه استجابت بهو جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح مانگیں اور دوسری میہ کہ یقین ہو کہ ضرور دول گا۔ ولیومنوا ہی سے یمال مراد ایمان نہیں ہے کیونکہ جو دعا مائلے گا وہ ایمان لایا ہی ہو گا تب وہ مائلے گا۔ یمال ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ بیا او قات انسان دعا مانگتا ہے گراس کی حالت شبہ کی ہوتی ہے۔ یا وقتی طور پر یقین پیدا ہو تا ہے۔ اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو کہتا ہے قبول ہو ہی نہیں سکتی حالا نکہ ایسا ہو تا ہے کہ بعض او قات دعا کا قبول نہ ہونا ہی اس کے لئے مفید ہو تا ہے۔ اور اگر اسی طرح دعا قبول ہو جائے جس طرح وہ مانگتا ہے تو وہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی دعا کو خدا تعالی عبادت قرار دے دیتا ہے۔ اور اس رنگ میں قبول نہیں کرتا۔ جس طرح اس کی خواہش ہوتی ہے مثلاً مقدمہ ہے۔ ایک ھخص دعا کرے کہ مجھے اس میں کامیابی ہو۔ گراس کامیابی میں دو سرے کا حق اس کے قبضہ میں آیا ہو۔ تو خدا تعالی اس کو دو سرے کا حق نہ دیدیگا۔ مگر اس کی بیہ عبادت رد نہ کرے گا۔ کیے گا دو سرے کا

حق تو نہیں دوں گا۔ مگر اس کا بدلہ اور دیدوں گا۔ تو دعا کے لئے ایک شرط تو یہ ہے کہ ان اصول کے ماتحت مانگی جائے جو خدا تعالی نے اور رسول کریم ﷺ نے قرار دیتے ہیں اور اس یقین سے مانگی جائے کہ مجھی رد نہ ہو گ۔ تو جو دعا خدا تعالی کے قانون کے ماتحت ماتھی جائے وہ مجھی رد نہیں ہوتی۔ اور اگر رد ہوتی نظر بھی آئے۔ تو بھی انسان کے لئے فائدہ ہی کے سامان ہوتے ہیں۔ تو دعائیں ہر رنگ میں قبول ہوتی ہیں۔ حتی کہ وہاں بھی قبول ہو جاتی ہیں جمال خدا تعالی کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایبانہ ہوگا۔ بیا اوقات ایک حالت کا تغیر ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس کے متعلق رؤیا اور کشوف بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر جب دعاکی جاتی ہے تو وہ حالت بدل جاتی ہے۔ میں نے ایک عزیز کے متعلق رؤیا دیکھی۔ اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگ گئے مگر میں نے اس کے لئے دعا کی تو خدا تعالی نے قبول کر لی۔ تو دعاجو عاجزانہ طور برکی جاتی ہے تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تقدیر دو قتم کی ہوتی ہے۔ ایک علم والی اور دو سری جو ارادہ کے بعد کی جاتی ہے۔ وہ بدل جاتی ہے۔ اور ایسے رنگ میں بدلتی ہے۔ کہ وہم بھی نہیں ہو تا۔ اس لئے میں دوستوں کو نصیحت کر تا ہوں کہ وہ دعائیں کرس اور ان ایام میں دعاؤں پر بہت زور دیں گریاد رکھیں ان کا اصلی مقصود یہی ہو کہ خدا مل جائے۔ دنیا کے لئے بھی اگر دعاکریں تو منع نہیں مگر یہ نظر یہ ہو کہ دنیا کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کا مانگنا تو ایک ذریعہ اور بہانہ ہے خدا تعالیٰ سے ملنے کااصل چیز خدا کی محبت اور اس کا قرب ہی ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ ایک مخص اپنے محبوب سے جدا ہو کر جب جاتا ہے۔ اور اسے کوئی اور بات یاد آجاتی ہے۔ تو پھر ملنے کے لئے واپس آجا تا ہے۔ اس وقت وہ دل میں خوش ہو رہا ہو تا ہے۔ کہ ملاقات کا ایک اور موقعہ مل گیااور ایک اور موقعہ پیدا ہو گیا۔ پس اس نیت اور اس ارادہ سے خدا کے سامنے جاؤ پھرخواہ اولاد مانگو۔ خواہ مال مانگو۔ خواہ مدارج میں ترقی مانگو۔ خواہ اپنی مشکلات کے دور ہونے کے لئے دعا کرد۔ یہ سب کر سکتے ہو گرجب بھی تم کچھ مانگ رہے ہو یمی سمجھو کہ اس چیز کو نہیں بلکہ خدا کو مانگ رہے ہیں۔ اس حالت میں اگر وہ چیزتم کو نہ بھی ملے تو بھی ناامیدی اور بد دلی نہ ہوگی۔ کیونکہ اصل غرض تو خدا تھی۔ وہ چیز تو محض بمانہ تھی۔ اصل غرض پوری ہوتی جارہی ہے تو دو سری چیزوں کا کیا ہے۔ اس وجہ سے مایوسی نہ ہوگی۔ پس یقین اور وثوق کے ساتھ خدا تعالی کو ماگو آج کل برکات کے دن ہیں۔ جتنا انسان ایمان میں ترقی کر ما جائے اس کے لئے ایسے دن پیدا ہو جاتے ہیں مگر ہردن ایسانہیں ہو تا کہ عید کا دن ہو بے شک ایسے لوگ ہوتے ہیں - جن کے لئے ہر روز روز عید نیست والی مثال غلط ہو جاتی ہے۔ خدا تعالی ان کے لئے ہر روز عید بنا دیتا ہے۔ مگر باتیوں کے لئے خاص خاص مواقع ہوتے

ہیں۔ دیکھو بادشاہ کا ایک مقرب تو روزانہ اسے مل سکتا ہے۔ گر ہر فخض روزانہ نہیں مل سکتا۔ وہ تو جب دربار منعقد ہو گا۔ یا جو خاص دن ملنے کا مقرر ہو گاای دن مل سکتے گا۔ رمضان کے دن ایسے ہیں کہ ہر فخض خدا سے مل سکتا ہے۔ پس ان بابرکت ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ ان دنوں خوب دعائیں کرنی چاہئی۔ اسپنے لئے بھی اور سلسلہ کی اشاعت کے لئے بھی اور پھر ساری دنیا کے لئے بھی۔ کونکہ سب لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کی جابی سے ہمیں رنج اور صدمہ ہو تا ہے۔ پھران لوگوں کے لئے دعائیں کی جائیں جو سلسلہ کی خدمت کر رہے ہیں پھر ہم بخیل نہیں ہیں۔ وہ خدا ہو مومنوں کو رزق دیتا ہے۔ وہی کافروں کو بھی دیتا ہے۔ ان کے لئے بھی دعا مائی چاہئے کونکہ وہ ہدایت سے دور ہیں۔ پھرہماری دعا بہیں ختم نہ ہو جانی چاہئے۔ کیونکہ خدا تعالی نے اپنے سلمان انمی تک نئی محدود رکھے۔ جو خدا سے دور رہیں۔ بلکہ ان کو بھی دیتا ہے۔ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے لئے بھی دعا کہ قالیاں دیتے ہیں۔ ان کے لئے بھی دعا کہ قالیاں دیتے ہیں۔ ان کے لئے بھی دعا کہ قالی اور دین کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ پس ہمیں وسیع دعا کرنی چاہئے۔ جیسا کہ ہمارے پیدا کرنے والے کی رحمت وسیع ہے۔ ہم بھی تقوی عاصل نہیں کر سے۔ جب تک خدا تعالی کی صفات کرنے والے کی رحمت وسیع ہے۔ ہم بھی تقوی عاصل نہیں کر سے۔ جب تک خدا تعالی کی صفات عاصل نہیں کرتے۔ جب تک خدا تعالی کی صفات عاصل نہیں کرتے وار خدا تعالی کی صفات عاصل نہیں کرتے۔ جب تک خدا تعالی ہمیں ایسا عاصل نہیں کرتے وار خدا تعالی ہمیں ایسا عاصل نہیں کرتے وار خدا تعالی کی صفات ہمارے اندر جلوہ گر نہیں ہو جاتیں۔ خدا تعالی ہمیں ایسا عاصل نہیں کرتے اور خدا تعالی کی صفات ہمارے اندر جلوہ گر نہیں ہو جاتیں۔ خدا تعالی ہمیں ایسا

(الفضل ٢ ايريل ١٩٢٧ء)

١ ـ تاريخ ابن بشام الجزء الثاني حالات غزوة بدر